**42**)

## الانذار

## (فرموده ۲۳ ر نومبر ۱۹۲۳ء)

تشهدو تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب بھی وہ اپنا کوئی مامور و مرسل دنیا میں بھیجنا ہے تو اس کی شان اور اس کے درجہ اور رتبہ کے مطابق اس کے ساتھ ملا ککہ کی فوجیں بھیجنا ہے۔ کیونکہ وہ روحانی بادشاہ ہو تا ہے اور کوئی بادشاہ بغیر فوج کے نہیں ہوسکتا۔ بھیشہ نادان کا فراور جابل معترض کہا کرتے ہیں کہ اس نبی کے پاس تو فوج نہیں۔ گرچونکہ نبی جسمانی بادشاہ نہیں ہوتا۔ روحانی ہوتا ہے۔ اس کئے اس کے ساتھ روحانی فوجیں ہوتی ہیں۔ اس کا تخت روحانی ہوتا ہے۔ اس کا تاج روحانی ہوتا ہے۔ اس کا تاج روحانی ہوتا ہے۔ اس کئے اس کے وجیں بھی روحانی ہوتی ہیں۔

کرتا ہے وہ خوش نہیں ہو سکتا۔ ظاہری حکومتیں ایک فخص کو قید کرتی ہیں اس جرم میں کہ اس نے بغاوت کی مگروہ فخص خوش ہو سکتا ہے اس لئے کہ وہ سجھتا ہے کہ میں اپنی قوم کو آزاد کرانا چاہتا تھا۔ وہ اس قید کو عزت کا باعث سجھتا ہے۔ اس طرح ایک سپاہی جو ملک کی عزت و احرّام کے لئے مربا ہے وہ موت پر بھی خوش ہو تا ہے۔ لیکن خدا کا مارا ہوا نہ یمال خوش ہو تا ہے نہ وہاں۔ خدا کا جس پر غضب نازل ہو تا ہے اور جو خدا کی قید میں ڈالا جا تا ہے وہ خوش نہیں ہو سکتا۔ خدا کی طرف سے قید یہ ہوتی ہے کہ وہ عزت کو تباہ کر وہتا ہے۔ جم میں الی پیاری پیدا کر وہتا ہے جس سے راحت و آرام مفقود ہو جا تا ہے۔ اور خوشی سے محروم ہو جا تا ہے۔ ہمارے اس زمانہ میں بھی خدا راحت و آرام مفقود ہو جا تا ہے۔ اور خوشی سے محروم ہو جا تا ہے۔ ہمارے اس زمانہ میں بھی خدا نے اپنا ایک مرسل بھیجا ہے۔ یہ اس کا احسان تھا کیو نکہ باوجود اس کے کہ لوگ مراہ ہو گئے۔ انہوں نے بری افتیار کرلی اور خدا کو بھلا دیا محر خدا نے افعامت کا جو دروازہ مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ محولا تھا نہ جا کہ اس کو بند کردے۔ باوجود یکہ لوگوں نے مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جینے رسول کی بے قدری کی۔ خدا تعالی نے اپنا ایک مامور و مرسل بھیجا اس مامور و مرسل سے وسلم جینے رسول کی بے قدری کی۔ خدا تعالی نے اپنا ایک مامور و مرسل بھیجا اس مامور و مرسل سے بھی ایبا ہی سلم کے ذریعہ کو در جم و برجم کردیں محرفدا نے اپنی بات پوری کرکے دکھادی۔

جب حضرت می موعود نے دعویٰ کیا اس دفت آپ کی حالت اور آپ کے مانے والول کی حالت بظاہر بہت کزور تھی۔ میری پیدائش دعوے سے پہلے کی ہے اور گو میں نے ابتداء نہیں دیکھی گر ابتداء کے قرب کا زمانہ دیکھا ہے۔ وہ زمانہ بھی کروری کا زمانہ تھا۔ طرح طرح مولوی لوگول کو جوش دلاتے تھے اور ہر ممکن طریق سے دکھ اور تکالف پنچاتے تھے۔ جھے یا دے کہ حضرت صاحب ایک شمادت میں ملتان تشریف لے گئے۔ میں بھی ساتھ تھا اس دفت میری عمر آٹھ سال کے قریب ہوگی۔ جب آپ وہال سے والیس آئے تو لاہور میں کسی جگہ دعوت تھی یا کیا بات تھی یہ جھے یا د بری دروازہ کے اندر گئے اور سنری مجد یا وزیر خان کی مسجد کے پاس میں نے بہت برا مجمع میں اس دفت نمیں۔ آپ وہلی دروازہ کے اندر گئے اور سنری مجد یا وزیر خان کی مسجد کے پاس میں نے بہت برا مجمع میں اس دفت میں عمر کے تقاضے کے مطابق مجمع میں اس دفت میں عمر کے تقاضے کے مطابق مجمع میں اس دفت میں عمر کے تقاضے کے مطابق مجمع میں اس دفت موا تھا وہ اپنے کئے ہوئے ہاتھ کو دو سرے ہاتھ پر مارمار کر شور عچا تا اور ہوہو ہا ہا کر رہا تھا۔ عمر کے موا تھا کہ ایک نمایت اعلی درجہ کا کام کر رہا ہے۔ گمر آج میں جب ان حالات پر غور کر تا ہوں تو دو چا ہوں کہ ان کے دو چار کئروں یا ان کی گالیوں نے حضرت اقدس کا یا آپ کے سلمہ کا کیا بگاڑ دو سے تا ہوں کہ ان کے دو چار کئروں یا ان کی گالیوں نے حضرت اقدس کا یا آپ کے سلمہ کا کیا بگاڑ لیا۔ حق کے اظہار کے لئے تو لوگوں کی گردنوں پر تلواریں رکھی گئیں۔ تب بھی پکھ نہ ہوا۔ غرض دو لیا۔ حق کے اظہار کے لئے تو لوگوں کی گردنوں پر تلواریں رکھی گئیں۔ تب بھی پکھ نہ ہوا۔ غرض دو

ایک بے بی کی حالت تھی جس میں وہ لوگ جتلا تھے۔ اور خیال کرتے تھے شاید اس طرح پکھ بنالیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں گاڑی کی بچھلی نشست پر گھوڑے کی طرف منہ کرکے بیٹھا ہوا تھا اور گاڑی کی ماتی میں سے قریباً نصف باہر جھک کر دور تک اس تماشہ کو دیکھتا رہا کہ یہ لوگ شور کیوں کرتے ہیں۔

پس یا تو وہ زمانہ تھا کہ رب العالمین کے مامور و مرسل پر لوگ تالیاں بجاتے اور خوش ہوتے تھے کہ ہم نے بوا کام کیا۔ لیکن آج آپ کے خادم کمیں جاتے ہیں جو آپ کے درجہ کے مقابلہ میں کچھ حقیقت نہیں رکھتے تو لوگ ان کا ادب کرتے اور ان کو آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ سینکٹوں آتے اور ادب سے ملتے ہیں۔ اگر مخالف بھی ہوتے ہیں تو بھی اتنا ضرور کہتے ہیں کہ ان کی ایک معزز جماعت ہے اور بردی کام کرنے والی جماعت ہے ان کی عزت کرنی چا ہیئے۔ کجا وہ حالت کہ حضرت اقدس پر پھر چلائے جاتے تھے اور آپ پر تالیاں بجائی جاتی تھیں۔ اور کجا یہ حالت کہ آپ کے خدام کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ یہ حالت کیے پیدا ہوئی۔ یہ بات کیے دنیا کے قلوب کے اندر ساگنی اور یہ رنگ کیے پیدا ہو گیا۔ کیا ہم نے وہ بات کہنی چھوڑی دی جو حضرت اقدس پیش فراتے تھے۔ نہیں ہم وہی بات کتے ہیں۔ لوگوں کو آج بھی ہم سے اختلاف ہے۔ گراس وقت اور موجودہ وقت میں فرق مرف یہ ہے کہ اس وقت ملا میکہ کی فوج نے کام شروع کیا تھا۔ اور اب ایک حد تک کام کر پچکی ہے۔ اس تغیر میں خدا کے قہری نشانوں کا بھی دخل ہے جو کہیں زلزلہ کی صورت میں خلا ہر ہوئے۔ کہیں طوفان اور طاعون کی صورت میں کہیں انفلو کنزا کی شکل میں اور کہیں قحط اور وہا کے رنگ میں کمیں کمی اور رنگ میں۔ یہ نشانات وہ لڑائیاں تھیں جو خدا کی طرف سے اپنے مامور و مرسل کی تائید میں اوی سیسے ان سے بہت سے لوگوں کی دشمنیاں ماری سیس جن میں نیکی مخفی تھی وہ مان گئے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے مخالفت چھوڑ دی۔ مگرابھی یہ کام ختم نہیں ہوا۔ اور جیسا کہ حضرت اقدس کے الهامات سے پتا لگتا ہے کہ ان حملوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا جب تک کہ دنیا میں عالب دین اسلام نہ ہو جائے۔ ہاں مجمی خدا ڈھیل بھی دیتا ہے اور وقفہ ڈالٹا ہے تاکہ اس عرصہ میں لوگ غور کریں اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ جیسا کہ حضرت اقدس کا الهام ہے۔ انبی مع الرسول اقوم افطر و اصوم المنادان اس الهام يربشة بين اور كت بين كيا خدا بهي ۔ روزے رکھتا اور افطار کرتا ہے۔ مگر اس الهام کا بیہ مطلب ہے کہ میں رسول کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تھی دنیا پر عذاب لا تا ہوں اور تبھی میہ حالت ہوتی ہے کہ چھوڑی دیتا ہوں اور لوگوں کی فریا دول کو سنتا ہوں۔ عذاب کے زمانہ کو روزے کھولنے سے تثبیہ دی۔ اور عذاب روکنے کے زمانہ کو روزے رکھنے سے۔ بھی ایبا نہیں ہو تا کہ عذاب مسلسل آتا جائے بلکہ خدا وقفہ دیتا ہے۔ اور پرعذاب

نازل کرتا ہے۔ ایک زمانہ میں تلوار چلائی جاتی ہے۔ اور ایک زمانہ میں نیام میں رکھ دی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ چاتا چلا جائے گا جب تک وعدو اللی پورا نہ ہو جائے۔

میں نے جو آج یہ خطبہ پڑھا ہے یہ ایک رویا کی بنا پر پڑھا ہے جو میں نے پرسول دیکھی۔ جس
سے معلوم ہو تا ہے کہ دنیا پر کوئی اور عذاب آنے والا ہے اور قریب کے زمانے میں آنے والا ہے۔
میں نے دو نظارے دیکھے ہیں۔ اول میں نے ایک مریض کو دیکھا۔ جس کے متعلق مجھے بتایا گیا کہ
طاعون کا مریض ہے۔ پھر ایسا معلوم ہوا کہ ہم کچھ آدی ایک گلی میں سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں ایک
مخص کہتا ہے۔ پرے ہٹ جاؤیماں سے بھینسیں گزرنے والی ہیں۔ ایسا معلوم ہوا کہ گویا گلی کے
پاس ایک کھلا میدان ہے جس کے ارد گرد اعاطہ کے طور پر دیوار ہے اور ایک طرف دروازہ بھی
ہاں ایک کھلا میدان ہے جس کے ارد گرد اعاطہ کے طور پر دیوار ہے اور ایک طرف دروازہ بھی
نے گلی میں سے گذرنے والی بھینسوں کو دیکھا کہ وہ مارنے والی بھینسوں کی طرح گردن اٹھا کر دو ڈ تی
جلی آتی ہیں۔ میں نے انتظار کیا کہ وہ گزر جا کمیں لیکن اسٹے میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ اس گلی سے نہیں
دوسری سے گزر گئیں۔

سکتی۔ ماننے والوں میں سے اگر کوئی کسی مصیبت میں گر فقار ہو تا ہے یا کسی مرض میں مبتلا ہو تا ہے تو وہ کسی اپنی شامت اعمال کی وجہ سے اس کا مستحق ہو تا ہے۔

الی حالت میں ایسا مخص دو پھروں کے نیچے کھلا جاتا ہے۔ ایک پھرتو یہ ہوتا ہے کہ جو بلا دین کے دشمنوں کے لئے تھی وہ اس میں مبتلا ہوگیا۔ اور دو سرایہ کہ دشمنوں کے لئے ٹھوکر کا باعث ہوا۔ اور جس کا سردو پھروں کے نیچے ہو۔ اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے۔

دو سرا امریہ ہے کہ عذاب جن کے لئے ہے وہ ہمارے بھائی ہیں اور بھائی بھی کئی قتم کے۔ اول وہ اس رسول کو ماننے والے ہیں جس کو ماننا اور منوانا ہمارا فرض ہے۔ اس لئے وہ اس رسول میں سے ہو کر ہمارے بھائی ہیں۔ پھر وہ ہمارے اہل وطن ہیں۔ اس لئے وہ ہندوستان میں ہو کر ہمارے بھائی ہیں۔ پھر وہ انسان ہیں اور ہم اور وہ ایک انسان کی اولاد ہیں۔ اس لئے ہمارے بھائی ہیں۔ پھر بعض ان میں ہمارے رشتہ وار اور قریبی بھی ہیں۔ ہمارے ہمسائے بھی ہیں۔ اس لحاظ سے بھی ہمارے بھائی ہیں اس کی وجوہ سے وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ان تمام تعلقات کو مد نظر رکھ کر دیکھا جائے تو ہمارے بھائی ہیں۔ ان تمام تعلقات کو مد نظر رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اگر ان کو تکلیف پنچے تو ہمیں ضرور رنج ہوتا ہے۔ اور ہم ان کی تباہی پر خوش نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ہم اس صورت میں خوش ہوسکتے ہیں اگر وہ عذاب سے نیج جائیں۔

اس کے میں اپنی جماعت کو یہ بھی توجہ دلا تا ہوں کہ وہ اس امری بھی کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے وہ لوگ عذاب میں جتلا ہونے سے بچائے جائیں۔ اور ان کو بچانے کا طریق ہی ہے کہ ان کو تبلغ کی جائے۔ اور وہ اس زمانہ کے مامور و مرسل پر ایمان لائیں۔ جب خدا کسی کو عذاب میں جتلا کر رہا ہو تو اس کو نہیں بچایا جا سکتا۔ گر اس طرح کہ ان حالات کو بدل دیا جائے اور اس میں اصلاح پیدا ہو جائے۔ ورنہ اور ذرائع سے خدا کے عذاب میں گر فتار مخص کو بچانے کی سعی کرنا جنون ہے۔ پس اگر کسی کا بچتا ممکن ہے تو تبلغ کے ذریعہ ہی۔ اور اگر تبلغ نہ کی جائے تو اس کے سحنے ہیں کہ ان کی ہلاکت میں گویا ہم بھی مددگار ہیں۔ پس ہمارے دو فرض ہیں۔ اول یہ کہ دعا و استغفار کریں۔ اور عامرے یہ تبلغ کے سلملہ میں سی کریں۔ اور عامری یہ جائیں۔ اور عامری اور انکساری افتیار کریں۔ دو سرے یہ ہے کہ تبلغ کے سلملہ میں سی بلغ کریں تاکہ لوگ سلملہ حقہ میں داخل ہو کر خدا کے عذاب سے زیج جائیں۔

اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم کرے اور ان پر بھی جو اب تک صدافت کو قبول کرنے سے محروم ہیں اور ان کو حق کے قبول کرنے کی توفیق دے۔

ووسرا خطبہ پڑھنے کے بعد فرمایا۔ جعد کی نماز پڑھ کے ایک جنازہ پڑھوں گا۔ جن دنوں میں لاہور میں تھا۔ میری چھوٹی ہوی کی والدہ کا انقال ہو گیا تھا۔ چونکہ میں ان کا جنازہ پڑھ نہیں سکا تھا۔ اس لئے ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب کی خواہش ہے اور خود مجھ پر بھی مرحومہ کا حق ہے کہ میں ان کا جنازہ پڑھوں کیونکہ وہ میری ساس تھیں۔ اس لئے نماز کے بعد میں ان کا جنازہ پڑھوں گا۔ احباب بھی میرے ساتھ اس نماز میں شامل ہوں۔
میرے ساتھ اس نماز میں شامل ہوں۔

ال تذكره ص٥٩٥